



## MAULANA AZAD LIBRARY

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

## RULES:-

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-book and 10 Paise per volume per day for general books kept over due.

C) (ac)

,



CHECKED Date..... رادل ۰۰ ه حلد

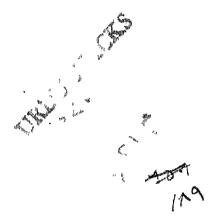

258

M.A.LIBRARY, A.M.U U189 مطبوعدا كره اجاريس أ ول ۵۰۰ ه جلد (وزیرالدین برشر)

CHECLED-2002

١

صافع حقیق نے ہے 'رکا زنگ عالم مین کہدا یسی نیزنگیان رکہی ہیں کہ قلوب انسانی إن كى جانب مقنا طبيه كرشتش كى طب ج كهجه بهوست سبط حباسته وين ارس عالمهال مِن كِمه اسيسے لُوگ ہي ٻين جودنيا كوبے ثبا سن كہنے اور صلى خربيون كے مثلاثني اللَّهِ . تور قىطور رېترخىف سىكەدل مىن يىخيال بىدا بهوتا<del>پ</del> كەتىزىيغو بيان بېن كىيا جىنر اورملتي کهان سنے مین ؟ اِ س کاجواب پیردیا جائسکتا ہے کہ بیراتین رین مثین گئتی ہے ک لرفي افلاق كا اجِها مُورِ مِن كُرُوكها في ادراسيني اويرتسكليف برد أشت كرك فلن اا ک ہتری کی کوسٹ ش کرنے سے حصل ہوتی ہیں اوراُن کا ہترین مرجع حضرت سامت بناتہ اس مین کلام به مین که نام او مان دمال مین خوبیا ن موجو د برن مگران پژممل کرسنے والے اور این کی حقیقت کو بھیانے والے بہت کم لوگ ہوستے بین -انسان کاست پہلے میلازض ہے پردرد کارکو ہیا نیا ہے اور یہ بات جہی حصل ورق سے کدر دخود ا ہے نقسر وبعان کے-اس کے بعدرسالت، عملانت السی یا است کو بھا نا اس کے لئے

زياده وقت طلب نهين؛ مگريها وركها جا ڪاله مت يا خلاف الهي او خلانای کی سیسیرسیان ہیں۔جن کوکون کے خیا لات نہا بت ارفع واعظ ل*ى تر*تى كى كوستنىتى كر<u>ىست</u>ەپىن أن كىطلىپ صادق بېيت سى تامكىن يا بۆن كو بصفيت ردوحاني اصلاح اورآخرى نخات بهي كأ ذربعيه نهين سبيمه للكه اُس کی غایت اُیک بههی ہے کہ معاشرت معواج کما ل کوہیو بیخ جا۔ للاح معاشرت رومانی ترقی کا میلازینه *سبے ا* وریاکسیسنرگ<sup>ائ</sup> اخلاقی، ہدروی، خیرخوابی اور بلندخیالی اجبی معاشرت کے احصل اور کوتمیکانے والے جوہر ہیں، اور بغیران چیزون کے اگرانسان کا د اِن تک غیر مکن نبین تومشکل عزور ہے۔ یہ بہی ایک قسم کا گنا ہ ہے کہ دیا میں ہاری 'رسل ہین۔ اسٹلسسے صفحۂ روز کا ربر کم و بشبہ تیسے کرو رنفوس نے ہمار ہے۔ عُرضِ ان انبیا کی مثلال کیا بؤر ، سے بہت کھیملال لقبہ لا ہ<sup>ہ</sup> ہے، اُس بن کتنا بونا جا ہے اورکس جنس اور*کس زمین کے* بانون کا زرازہ کرتے ہیں۔ بیرحس طرح کسا ن ر زی کرتا ہے؟ سی سے ابیا تقیعتون کے یہ پہلاتے ہیں- ابیا کی تھیمتا

ں ن کے ایک بیوین کررہ جا تی ہیں اُن کی مثال اُن بیحون سے دی جاسکتم چڑیا ن ٹیگ گئی ہون -جودا نے بتر کے اور کی مناک مٹی ٹیگر کرا گئتے ہیں اور من ک ا دراچها بهی جاناا درا من برکسی قدر عمل بهی کمیا لیکن اُس کے دل کا بىل بول نىلاسكا اورمرحباكره كيا -جوزيج أكف اور ليبيلينه كويوسيخ كردوسي رخار دار در متون کے نیعے کرکرسرزا کٹا سکے یہ وہ صیعتین ہن من کوسٹنے والے نے گومن ندصر كمااد عقر الله سي النين سيجها بهي مرسب أن برمل كرف كاوقت أيا تونف أن نے اُن کود ادیا - لیکن جودانے یاک وصاحت زمین پر بہو سینے اور ہرط سے مینوط رہ کری<u>ہا</u>ے ہو سے اور بروان سر<del>ط ہ</del>ے وہ اس ن ہیں جن کو بینا ل نے دیکھا وانا ل کے سیجھاء کا بون نے بیول کیا اور دل تے وظار کہا - یہ بات جبھی کمن ہوتی سپے کہ دل کی زمین اُسٹکے لایق بنا لُ جا ہے ُ اوْمِنس ے سرکارنے حس زمین کو نستخب فرما و ہ الیہ وہ سنگلاخ تھی ک اً بیاری کرنا آپ ہی کا کام تها-آپ سے احکام خداوندی کی اشاعست نے اس کا ن مسئا اس کا ن اڑا دیا کر نے اچھا لہجا نا گراسسلام کو دور ہی لام کیا ، چندلوگون نے سبحما توسمی گرآگیے زماً ن چمل نه کیا - گر معیف بنگرگا نِ في الجي عكرك يوري يوري تعيل زيان، ولهم اجره عظيم

اسے سلام کیا، چندلوگون نے سیما توسی کرآھے وہان بھی نہ کیا۔ کر بعض بن کا ت خانے آجے حکم کی پوری تعمیل زبان، وجھ حاجرہ عظیم ابتدا نے اسلام میں جن لوگون سے اس پاک فرمیب کا صفہ اسپنے سکتے میں ڈالا تنا اُن میں اکثر صفرات ایسے سے جوظا ہر میں توسف رسیت اسلام کی بابندی کرتے تے اور صفرت رسول کرم کے احکام کوسنتے ہی سنے گرول سے اُن کی تعدر نہیں کے اُسے سے -اُن کے نزویک یہی کانی تماکہ کتا ہے الدی کا اقرار کردیا جا سے اُن علم وقعل کی کچھ

بُرِّنارسب بن أَلاسي يرنس *ريباجا-*کے توہبی اسلام کا کچمہ نہیں گڑٹا گرانسوسس اسپون ایک

ره اللايا اورالين طلب صادق ك إعت ادج كما ل رحو دس نهين مينيج فى نسل مين اليب لوكسة جوڙ كئے جن يراسلام كوفرو ازسي-حرامیرالمومنین علی علیالسلام بعن سکے دیوان <u>معلے کا رحمہ</u> باظرین کیاجا ناہے ، ایک ایسے بزرگ <u>تص</u>حنی ن نے آف

١٠ ۽ دنجا مين گر برحالت مين رمين په ٽو متو د وصفاست سننم اسلام کی خدمت میں ترمین دین مان لىنامى<u>رسىگا كە</u>آپ كى دات

انسان کوکس چیز کی مزورت ہے؛ اوروہ پیسیے: مَنْ عُمَا تَ نَفِسَكُ فَقَلَ الْكُرُفِ مِنْ لِلْمُ ینےنفس کوہجا نا اُس نے ا-يثه اور فرص حامين حب ايمار عظ صورت میں طبوہ آرا ہون سے اُس وقت عزور کہاجا سے گا ن الد کوفائدہ ہیونجائے کی لوری قابلیت ماصل کرل ہے - ہمان کا اورعلومهنی کو (جو بیروانِ اسسلام کاخاص شحارسیے) کام بن لاک بازر ہیں اورا نیار نفس اختیار کرکے نیک کامون م برحق مذهب كي حوبيان لوكون برصات ظاهر وجائين ورتعصه سے درخواست کرتا ہون کرآ۔ نے کی حرائے کر تاہو ن کہ اِس کتاب ہے جور سے محترم رزگ اور محس سررہت عال جاب مِعَلَّىٰ حَسْسُرہ جَا **ن بِها در** رراللہام ریاست *سے حفز* 

کی علالت کا حال سنکر حضور فرالدوله نواب افتخار علین ان مها و حرات جنگ ال رایت جادره ان ما می علالت کام کے سئے المانیا مادرہ نے مجمعے مرتب فرائن تھا ورجے بعد وفات بین نے اِس کام کے سئے المانیا مرک میں آزیبل مولوی سید کرا مست جسیئن صاحب رکن عدالت العالمہ صوبہ منتی و کا حمنون ہوں کہ اِس کتاب کی اشاعت کے متعاق سینے قیمتی شورہ سے میری رہنا لُ وَا لُن -

بنارس يتب ها-فردري للقاع

- C. W. W

صورت میں سب آدمی مکیسان میں؛ کیون کہ ان سب کا باب آرم اور مان حواہین -بزرگ صرف علم دالون کے لئے ہے؛ کیون کیٹو درا وراست پر مین اورطا لبانِ لِ علم کے لئے آبارہ ہوا در اُس کے بیسلے کی خوامیش نیکڑ کیوں کہ بیعظ لوگ مرده بین اورایل علم زنده -

جابلون کا ہرصحبت نہو؛ اُن سے دوررہ اوراُن کو دوررکھ؛ کیون کہ جب جابلوا سے میل بیداکیا گیا تواُنہون نے عقلنہ دون کو ہلاک کرڈالا

انسان آپنی مجست سے ہیچا ناجا تا ہے اور ہر حینر کو دوسری جیز سے اندازہ وہ خدا تھے جلد ہے ہردا کروے کا حیں نے لوگون کومے سے بے برواہ کیا؛ کیون کم

نه نتاجی به شه رتبی به ادرنه دولتمندی - اور

۱۰ ورراحت کو د وام نهین - اِسطِ ت مین ہے وفائی دیکیتا مورس ت بالك كوك ميجيه دسكيف بن مجه سيمعيت كرتب بن اورج رہتی ہے ووشی باقی رہتی ہے-اگر تونشکار کا ارادہ کرے توسمنتہ کا دن اچاہے۔

ا توارکاد ن تعمیرکان کے <u>اپنے ہترہے</u>، کیون *کہ آج کے* دن خدا

بیر کا دن مفرکے لئے ساسب ہے ؟ تاکہ حاسب برآری اور دولتمندی

مرات ماجت برآنے کے لئے بہترہے۔ آج کے دن ا

عجعہ کاروز بیاہ شادی کے لئے اور مردون کواپنی سبیبون سے لانت

سرون کی ترسیه -

استعال دوا کے لئے برھ کا دن اچہا

پینے لگا نامنگل کے دن خرب ہے؛ کیون کماس کی تعض گریو ن من فون جا کا

ا ان لوگون کے درمیان عقلمندی پر فحر شکر کیون کہ ہرقببیا میں عقلمند موتے مین -مصبتون کے وقت صرر؛ تاکھیٹریل سے تیراانجام خبید مرود اور برخیبه مین ر دبارره کیون کرر دباری اجها دوست ا در مصاح ت سے جو وعدہ کیا ہواس کا خیا ل رکہہ اور (ایس کی ) رعابیت کر ُ تاکہ سینچھے خدا وندكرم كي مِرنتمست كانتكرادا كوئماكه ووستجه أن فمتون برحزا-کے لیے وہی مرتبہ ہے جسے وہ (خود) ابنے لئے قراروسے بیس توباعتبا صفا سے نعتس (اورا خلاق صنہ کے) بیند مرتبہ کاطالب ہو۔اور حلال روزی طلب کر؛ تاکه تیری روزی مرطرب سنے دوچندی جائے۔ اور آبروكوبرباد نكراوراس كرحفاطت كزا ادركيبنون سيخبث فثر وعطاكي خواتش جب تیرادرست تنبی نیکی سے بیرے باس آے نواس کاحق و اجب جان ! جوترے اورواجب ہے - اور مان إب كا معافظ أور مد د كارد و اوراب مير بيز كاريم مايه اوريث وارد كا-مین تبه پر غدا! علم حصل کرادرا دب سیمهٔ ..... ملاب علوینیک جان اور

المعنونة اه صاحب كرم إكه بوأس محصية (شرف انسب-روی کا کمال اس مین سبه کرانسان مین استفلال وواهر با ُ دِج وعضه کے ایٹا ہے**،** اور مہسایہ کی مکہ بان کاخیال رکتاہو۔ اسباب راحت کی قلاش رموائی کے ذریعہ سے شکر اور طلب جنسیس سے اپنے جسب محتاج ہوتواینی محتاجی کی دوا درسردن براتی بے بردائ طامرکرکے کر۔ جب ونیاتجه رسنماوت کرے نوابنے ال مین سے تام لوگون برسنمادت ک<sup>ا</sup>؛ کیو<sup>ل</sup> ا قبال مندی کے وقت سخاوت سے ہال دینا فیا نبین ہونا اوراو بار کی حالت مین كنجل أسيع باني منين ركها-انسان کی قل کواس کی کمایگی دلیل کرتی ہے، اور باوجودائس کے باعقل ہونے خوبصور آنی تزئین بیاس سے (حاصل) نہیں (ہو آن) ملکہ (اصل)خوبصور تی علمطاوب ک خوبصورتی ہے -ایتیم دہ نمین جس کا باب مرجا ئے بلکہ وہ (شخص) متیم ہےجس کے نہ عقل ہرد اور نہ حسب - ا الوخواه کسی کابیٹا ہو گرادب حاصل کرد کیون کدادب کی خوبیا ن یختے نسب سے یے بردا کردین گی۔
حسب ونسب دالے کونسبت پدری بعزست نے زبان ادرادب کے لیے بروا
نہین کرتی۔
دہی جو ان مرد ہے جو کہتا ہے بین ایسا ہون اور) وہ (ہرگز) جوان مرد نین جو کہتا ہے میں ایسا ہون اور) وہ (ہرگز) جوان مرد نین بین ایسا ہا۔
جو کہتا ہے میرابا ہے ایسا ہا۔
بند بین ایسا ہے۔
اگر تیرا کلام جا ندی ہے تو خامونتی اکسیرے۔

ابنے بہائی کے بیرون بربردہ ڈال اورائس کے گنا ہون کو پوٹ بیدہ رکہۃ اور بے بہائی کے طام برصبرکر اور تہوڑی مرت کے لیئے اُس کے ونشوار کامون پر (بھی) - اور پر رکھی) - اور برابول مت بول اور طالم کو ضدا کے حوالے کر۔

اگرتوکسی کافتمن بنناچا ہتا ہے توستوا تر ملاقات کرادر اگردوستی بڑیا ناچا ہتا ہے تو ایک دن بیج ل -انسان کی مصاحبت ایک باراجی ہے اور اگر کوگون نے اس مین زیادتی کی تو انسان کی مصاحبت میں فرق ڈالا -

انسان برتوبه کزافرض ہے، مگرگنا ہون کا حبور نازیادہ ترد احب ہے۔ زماندا ہے حوادث میں عجیب ہے ادر لوگون کا حواد نشر دینا سے غافل رہنگہیں

مین اینی انکهون سے کہنا ہون کر کنکھیون سے بازر ہوا اور اسے انکہ احوری سے (ا نسان کو) ابنی ایل کے ساتہ تنوٹری باتین اجی معلوم ہوتی مین اوراُن کی زیادتی یا قرت حرابوای -نک کوگون سے درستی رکہ تاکہ سلامتی کے ساتھ کجات پاسٹے جس نے بدون ك صحيت اختيارك (طرور) ايكسدون رجني بوكا -عابل كساته مذاق كرف مسيري ورز خلاصه توقع مداق كانتجه ترس الكرة الحكا تولوگون سے بدی کے *سا*نتہ معترض منو ( اور نہ) ترو دیس والون کو گالی دے کر

اس کتے کے مضابہ ہوجو بے وفونی سے بہونکہ اے۔

اگرکوئی کریم جاجت کے کرآئے توصان بات کہ یہ تاکہ (بتری) ہجوان دری کا اُٹاکا میں نکلنا جاہے کہ اُس کا دریہ جائے کہ اس حاجت کا پواکر نائے جے بسروشیم (منطورہے) خوجف اِس ذریعیہ کوئون کی نیخ اُس حاصل کرتا ہے وہ مخترب فا یہ مندیوگا۔

زمی کرنا نیکی ہے اور دیر کرنا نیک بختی ہے ایس تو کام مین حسب لدی نذکو تاکر فلاح کو بھو بنے ۔

کسی برائیا ہید ظاہر نہ کر کو کیون کہ ہر نیک خواہ کے لئے ایک ہی نیاسے خواہ میں سے نیس ہوئور تے ۔

ہے یس ہے نیس ہے نیک میں اُن کو درست نہیں جو پڑر تے ۔

مین تے مرد این گر راہ کود کہا ہے کرکسی کھالی کو درست نہیں جو پڑر تے ۔

مین تے مرد این گر راہ کود کہا ہے کرکسی کھالی کو درست نہیں جو پڑر تے ۔

مین تے مرد این گر راہ کود کہا ہے کہا ہے کہیں کھالی کو درست نہیں جو پڑر تے ۔

مین کے مردا ن کی راہ لود کیما ہے کرلسی کہال کو درست نہیں جوڑ کے۔

خدا وزید کریم کے تقرب کے لئے رو رکعتین غینیت جان، (خاص کرایسے وقت)

جب (کہ) بوآرام کے لئے (کامون سے) فراغت عصل کرمیکا ہو۔اور

جب تو بیمودہ بات کھنے کا ارا دہ کرے ، تو ایس کی حکمہ سبحان السرا کہنیا
اختیار کر۔

بنہ

اختیارک-منجو ان باب دونون کے ساتھ نکی اور اینون اور سکیا نون کے ساتھ بھیلال کرناچاہئے -پرہیز گاردن اور باک (نفس) لوگون کے ساتھ صحبت رکھ کیون کہ باک واپن ادر بارسا و عدہ کے بیجو تے ہین - اور المانات کی خردرت ہوتو آزا دادب دالے سے مل ۱۰۰۰۰ اور میں کواذب دیے سے بازرہ اپنی زبان کولگاہ رکہہ اور ایس تجہر بوندا ہون) مددگا دوست کی دوست کے اور بیت ہے۔ اور مقربیت کے اور مقربیت کے اور مقربیت کے دقت خداو تدریج براعتماد کو تاکہ بدخواہ کی لگاہ سے توانتها سے زہانہ کی کہ بخواہ کی لگاہ سے توانتها سے زہانہ کی خرانہ کی طالب میں جہت ستورہ سرخت کے ساتہ صرف ال سے کورنیا چیدر دوزہ ہے اور اس میں کوئی ہمیشہ رہنے والانہیں کو کوئی نام کے دریاج دوار سے کہ دنیا چیدر دوزہ ہے اور اس میں کوئی ہمیشہ رہنے والانہیں کی خیال سے کہ دنیا چیدر دوزہ ہے اور اس میں کوئی ہمیشہ رہنے والانہیں کوئی زمان کے دریاج دوار سے کے داور

نگ بچارہ بے - اور بہ اور بہ بہت میں ندر کہ اور اس کی نعرت کی ناست کری نکر - اور برزگ کی طلب میں بہت ستودہ سرخت کے سامنہ حرب ال سے ذریعیہ سے اس خیال سے کہ دنیا جندروزہ ہے اور اس میں کوئی ہمیشہ رہنے والانہیں ، ونیا کی (خاطر کسی جیزی) بنا نہ کر - اور جس دوست کی دوست کر کمی دوست کی دوست کی دوست کر کمی دوست کر کمی دوست کی دوست کر کمی دوست کر کمی دوست کی دوست کر کمی دوست کر کمی دوست کی دو

اس مین بایخ فائد سے ہیں :عردور بونا اور نی بانا و ملئ ادب اور سند بیفون کی صحبت حاصل ہونا "بیس افر کر کھا جائے کر سونین ذاہت اور محسنت ہے اور ( اس کے لیے) ہیا بان - بالے رب مطرک ابر سے اور مختبان جوہلنا برس کر نیل سالت میں عارد ن اور حاسدون امرد اندموت اس سے کہیں مترہے کر ذیل حالت میں عارد ن اور حاسدون

خیج کزنااور <sup>9</sup>س کے بھیدون کو پوسٹ مدہ رکھنا ۔ \* انسان ہبت سے کا مون کا تصد کرہا ہے اور میرامقصد ج تیرا کل کا دن توکزرگیاج (تیرے اعمال کا)ستجا گواہ-

یونے کل بری کی تنی تو ( آج ) دوبارہ نیکی کر تا کہتیری تعربیت کی جائے۔ اور ا کارخیرمن کل تک تاخیرتر کرمهاداکل کے روز نووینا سے جل لیے ا رتوا بنے دن ریحتا ب کرے تو (شاید) اس کا نفع سی عصاصل پڑو گمرگر را ہوا دن د البيس نهين آنا-ہے۔ ویشخص اپنے سرخاک آبود نمین کرتا اس کے رخسا رِنا زک کومٹی خاک آبود جماع کے دن (بتیمون مسکینون اور فیدیون کوکهان) کہلا اسب دہ اسپے کل (روز قیاست کو) خداہ برزگ واحدا ور کیتا کے بہا ن باے گا ان نے جو کہہ بو ہاہے عنقر میب کا تے گا' بس (اے فاطمہ) بغیرا <sup>حسان</sup> کہلا وُ تاکہ تمہین جزامین وہ چیز طعے جو کمبی ختم ہی نہو۔ ے برین - ادر جوم دعاہے زندہ انوا مردہ ہے (بلکرمزہ ہے بدتر) اور قیامت مک اس کے

16 كُن تقصان بيوسيف تواس كى يرداه بهى نيين كرت، جرن آ واپ کو نئے جہ اٹی میں جاصل کرتا ہے وہ ا-ر السفے ہیں کہ اِن میں روز بروز افزایش ہوتی رہتی ہے اوران گروش روزگار کا حزفت نهین کیا سکتا۔ آ دمی د دقسم سے ہیں ا<sup>رد</sup> علم دیا سے اورسن کریا دکر سنے دا سے اس اور باتی کوک میمود *قابر* اوراميك جيه (پان مين) پيمت-طالب (ومقاصدین ان ن نشیب و فرار ادیتماب دعذر خوایمی کا نے آپ کوخطرہ میں ڈالنا اس سے کمین ہتر ہے کہ رانسان آ مین وقت گزار*ی کرسے؛* کیون که کو لی آزاد آومی د ل نبوا در (ضاکر سے کھاجتون کی)طلب تجسیعا جزیہ کر

IA . تہوڑا صبرکرکہ بعد شختی کے اسانی سنے اور ہرکام کے لئے ایک سبیعسا ور خلا دربدلعالی جاری حالتون کا دیکھنے دالاہے، اور جاری تدہیرون سے بالارخدا ڑا نہ شخصے کننا ہی برمینات کیون نہ کرسے مگر تو کشادگی کی امیدرکہ ذاور دہ تنصف صنور بھال ہوگی ت لوگون نے اپنی بیاری کا گله کیا ا در بید

نے زار سے بڑی صبت رکھی (مینی زانہ کے خلاف کیا) اُس کی صفال مین

ا و رنایین بغیر کدورت کے صفال کے طالب اِ اگرتونے دنیامین معدوم ( اور نامکن انعصول چیزدن کو) ژبونگرا توفیروزمندهی سے ناامیدمیوجا- اور بـ آنک تو زنه ۵ سپے نیکی بری اورا سان و دشواری۔ نامردی مین عارست ارمیش قدمی مین جوان مردی<sup>،</sup> اور ر خداوندکریمے ایوس بنو، کیون کرچوچنرانسان۔ - سنه صبر کا اراده کرلیا ہے ؛ کیون که (اسطرح) ہرمالا جونوشے بنین رہتی دفع ہوجاتی ہے۔ اُور اگرزمانہ جھے خیش کرتا ہے آؤئس کے سرورسے مین خ اگر محصے زمانہ نے اندوکیس کیا تواس نے مجھے خوش مبی کیا ہے اور اگر سفیصے مْلِي حاصل بيول سيب آدائسودگ (بين) صاصل كرچيكامون-مین صبر کرنامون اوراگر نیکی کرنا سبح توشکرگری دون-باوجودے کہ (زمانہ) انسان کو وشراری مین السلے اور شاجی آزار دے گراستغنا اُس کے لئے کان ہے۔ اگر تو تنگ حال ہو توصیر کؤ کیون کہ تنگی ہویٹہ کے لئے نئین ہے، (ادر تیرے صیر کا نیتجدیہ ہوگاکہ) منگی کشایش سے بدل جاسے گا۔ بنے پنے نفس رِیاسانی کر کیون کرتام کام اور اُن کا ندازہ خدا وند کرم کے اہتہ آئے اورجو کام تیرے کے مقرر کیا گیا ہے وہ نیرے پاس آ جومقدرنين بواياه ون جومقدريي

جور در مقدرنین مواسب، بین اس کی گزیرسید شین ڈرتا اور حبب

توورناكس كام أسكاك گناه کو (وچی) گنهگار اختیار کرتاہیج جواسینے نفش کومقام کوتا دمین دکیتاہے۔اور برخص اس کا م کو کر آ ہے جس کے لابق ہے، بیس کو ل کارٹیر کے لابق ہے آ دمر ن کے لئے اساوت کے ساتند دنیا کی سرص ( نہیں لگی بیونی ) ہے اورحالان کم

تیرے گئے اِس کی صفا ک کدورت سے بلی ہو لُ ہے۔ جن (لوگون سے دنیا سوانقت نہیں کر آن وہ اکٹر دنیا پر مبکڑنے وارمے (رہوجاتے بین، اور اکثر اسیسے بین جن کی باوجود کوتا ہی تدبیر کے رشاآ و مجھ

ب کے روزی نہ دی جاسے انہیں رزق عقل کے سیسے نئین ملتا الیکن وہ لُوگ مقدر کی مقدارسے روزی باتے ہیں-سندری سفدرے روزی باسے ہیں۔ گرروزی زورہا زویا علبہ کے سبب سے ہوتی تو یا زیرط کیون کی روزی کے قریب حانبونخنا-

درنیا مین طری امید کتا ہے اور رہے) نہیں جانا کرجب رات ہوگی ترحی بیج (بیی) رہے گا بس لٹر تندرست بغیر بیاری کے مرکئے اوراکٹر بیارایک زمانہ سے دوست

4

ہ یک زانہ نیک نیا تو نے زانہ کے ساننہ نیک گا ربیمیا' اوجس کومقدر لایانس کی مزال ست شروا- اور عکوراتون <u>نے سلاست رک</u>سااورتواُن *برفرنینیة ہوگیا* ٔ حالان که را تون ک<sub>ا</sub> صفالی ن . چخص گردش زانه ک نرست کرتاہیے اُس سے کہ کہ (حود) تو نے زانیرستم کیا ادرانسان کی مذمت کی ۔ لوائ ایساہے کیس کی دنیا اجهی اور آخرت خراب ہے۔ اور لوائی الیساہے کہ جس کی آخرت احیی اور دینا خراب ہے۔ اور لو*ارُ ایسا ہے جس کی دینا و آخرت دو*لون اجھی ہین - اور بعض الیسے ہی مین جن ک شدرنیا احبی اورنرآ خرست ادروہ دونون سے محروم ومين-مین نے سائمہ رس تک انقلاب زائے کو آرایا ہے، اور (زائری) نگی ادراسان دونون کی آزایش کی ہے۔ گر ملام کے بعد بے طمعی یا" الداری" سے متر کول جیز نبین دکمین اور (کشخص کے) ماری سرامین فرکے بعارتماجی سے بدتر کسی شے کونہیں !! -ما*لُ کی زیا د* تیمین کوئی عیب نبین ار نه ہرا اس) جیزنت جوا نسان کے پاس کی ہے کوئی شرمہے۔اس سے کہ

ال تام عيبون كا برده ديوش سب ادر محتاجي من مذلت ادرخوا ري سب -ممتاجئ آزاددن کواسی طرح خراب کرتی ہے جس طرح سے بونش کومٹرار متحاجون کے گہردن پر اور مقبرون کے اندرا اُن کی فیب رون پریندلت کی خاکم نیونص حرام کے ذریعیہ سے لذلؤ <sup>م</sup> کی خواہش رکتا ہے' اُس کی وہ لذ**ت**ین نہیت ہوجاتی ہن گِنگاریاتی رہ جا آ۔ ہے اور برنامی (مزید)۔ انسان کے بعد قرائی کانیتجہ باقی رہ جایا سبے (اور) اُس ب دعارسے زیا دہ آسا ہے، ادر بے سترم کو ہے ستہ سېمسا پرېر کا اورنگا <u>سې -</u> ا وړ ب سب ا درانس ربطار کرنا بهی ننگ ہے کہ حیں نیاب کا م سے تجھے فائدہ بیو سنچے اُس کی معتب نئے ہے کہ زمنون (کے مقالمہ) سے اللہ) کنارہ کرے اور قرابت دا بون کے لیے شکاری شیری طرح ہو۔ اور

ہے کہ توخذا کے ہندون میں تو مقدم ہوا در لڑائی کے دقت بھا گئے وال مین تیرانتمار ہو-رزق حلال بید اکرا درایسا نبین که اس را بینے اہل دعیال، ابنے مهمان اور اُسٹے مس کے لیے جو تجبہ سے سوزش حکرا در "منگ دستی کاشکرہ کرتا ہے (خوب صرف کر) غیر شاک ۔ کے کلد کرناچھا نہیں اور حب صرفہ رہے تو کلہ کئے بغیر جارہ ہی کیا ہے تركية زكيها نهين كدريا كابا الخشك بهوجا أسب ادراس مين رسينه والرجيليون بر کیا تونے منین دیکما کر مختاجی کے لئے تونگری کیا سیددی گئی ہے، اور بے نشکہ تونگری ہے بنوان کاخوف کیاجا تاہے۔ سین جا ہتا ہون کہ لوگ میری کشاد ہ روئی سے خوش رہن اور میر کرمیرے بعدیری قبر ررز یا ده دعا کرین - ازر یه کامحفلون مین مجھ ابنا دوست جانین ادر حب مین عائب ہون تومیرا دکر جز کرت ستجے ول <u>سے ملنے</u> دالون کی صحبت زیادہ اختیار *کر دک*ون کریہ لوگ مثل ستر<del>ان</del> ستجے ول سے ملنے دالون کی صحبت زیادہ اختیار کر دکسون کریہ لوگ مثل ستران بين (جوزمين سے نه طلے) اور تيرسے نشيت و نياه -تیرے ہزار دوست ارتباشین رہت رنین میرا یک زشن ہی بس<del>تے</del>۔

س کے اِس ہرروزایک بارکہائے کے حوارك آلے) كى ب أس في فلاح يائى -اگر توجا ہتا ہے کہ زا د ہوجا ہے توغلامون ( یا نوکرون *جاکرد*ن) کی *طرح عنست کؤ* اور خداکے بندون(یاد وسرون)کے ال سے استِطع کر یکہصا حب کسب ذلیل دخوار سمجہاجا ہا ہے کیون کیسب اً دميون كالمحمل بن كرر بناسب - آدميون كي قدرومنزله ۰: کے زمانہ مین کمید نمیرں یویا تو کہیت کا ہے والو ن کوکہیت ایخ نبین پریخا کی مصیبت زده ہوگیا ہون، جیسا کھیوٹے لے باپ مرگئے ہیں اور اب اُن کی بالون کی سفیدی موت کی نشانی ہے اور میری کآآغاز اور تیرے الون ک سفیدی تیرے بالون کی موت ہے اور تو<sub>ا</sub>س کے بیچھے ہے۔

بطوت روع كوخدا يبروسيكه ادرع جو كو لَيّ آ داب كانتُوكّر بيوا ده بيشه ( يا علم بوكر ) تحے برایت کے آاگاہ ہوجاً یراجمان نگ بس چلے (به) آدمی ہے دوررہ اورا۔ شخف ک طرف رجوع نذکر

بنده أس جزى آرزور كمتاسة عن كوده نبين يأيا ادرحالان كمرت اسك ے دن کاکیا ٹیکا نا جب کر ڈاس بات پر اضی ہر کیا کہ اُس کونا کاکسے ئے دین میں ۔ ورآن عاست کے تیرانیاس ناپائی ۔ سے دمیویا پورا ۔ ہے۔ راست و ریز منین طبقا - (دکیم) کشتی ا توکری بوکر اینے ال سے بندگان ضداک آبر دکو نگا ہ رکھیے ۔ یا (اتنا) کمینہ (ٹ) ہوکہ لوگ تیری ملاست سے اپنی آبرو بھاسنے کو نسکر کے مینے بین مرس سے مدال جانے -، جاراحق ببجان كرأس سے أنكاركيا، اورتم نے ہاراحق ايـ

کے مینے بین عب رمن سے مدال جائے۔ تہنے ہمارا حق ہجان کر اُس سے اُلکارکیا، اور تم نے ہماراحق ایسا ہجانا ہجیے۔ سیاری سے سفیدی ہجانی جائے۔ تم برکتا ہے خدا ہماری گواہ ہے اور ہمارا حکم کر نے دالا خدا ہے جوسب سے بڑا حاکم ہے۔

زمانه رِصبر کراه کسی بیغصه نیکز کیس تو بجزاس امریکی شده سیجه کاجولوح محفوظ بن

جے۔ اور اور کی درون کے اور میں فاکدہ نہو، کیون کہ زمین فرانے اور دہ زی دافرہ ۔

جی میں نہ جی بیس میں فاکدہ نہو، کیون کہ زمین فرانے اور دہ زی دافرہ اسے کے کا تبان اعمال ہیں رامشاہ اسے جا کئے سے سونا ہترہ ہے۔ اور جا کئے سے سونا ہترہ ہے۔ اور زائد بین افغال ہے۔ کے دخطاد بند ہے۔

توکیون اومیون میں احسان کوضالیے نہ کو کیون کہ یہ کا مربر با دادر دا لیگا ن بیکی اُس آزاد بزرگ کے ساتہ کرجس سے تیری خو بیون کی شہرے شان کے جارون طرف بیلیا۔

جارون طرف بیلیا۔

آزاردبی سے بازآ اور سرایا برداری مروبائ کیون کہ تواہیے علی کا دیکھنے

تتراسجامها لأدمي ہے جوتیرے ساتہ کوشٹش کریاہے او تیرے نعنے بریجائے کے

مرانی کرناطبیعی کرم ہے اورا میان جما نافات کی ہے۔ اور نیکی کی رفعت بہار

كے اپنے نفس کور ندہونیا آ ہے۔

بدی کی رفتاردریاکی روانی سے زیادہ تیزہے۔

ک بنند حو ل ( قله کوه ) ہے بہی زیاد ہ ہے۔ اور

19 وست کے سانتھردویمان کا ترک کرنا دوس لوگون *کی حنیست نزگزو* کیون کیغیبت ت<u>تجمه</u> فدنند مین دال دسه کی -بلا ير ملإ كا آنان امركى علامت. بندرهٔ کیون گذرسنگی رمبزگاری کا ایک عل ر نهبت ٹریادہ ہوکا رہ وہ انگ ون صرورسببر کیا جا ہے گا۔ ادر تے گناہ سے ( بست زیادہ) رسیز کرز کبون کر ایک دن حموسے میر کے گذار وال کا بهی حساب مکیامائے گا' اور دہ دن ترب ۔ بنی زندگ میں اپنے کے تحصفہ سے ہیں کیوں کوکار آ . ت) کے لئے اہتمام کا کیون کہ بیٹھز سفر دورو درا

ب تو اُن کی خوست دری سے بازر با تواُن کا زم جوزاد أس كم سروك كف بن تميرناش كرسه كا- اور ب نه دورون سکه را زنجمه رفاش

وسيط تفلوكي تدانه كرؤ كيون كدبية الشاتية پنے ہمسایہ کی باس داری کو رائیگا ن نہ کڑ کیون کہ یاس واری کارا کیگان کہنے و سنوب كامل كومنين بهينينا- اور

هٔ ش کی معافی استگے تو درگزرکر؛ کیون که خداد ندرم كانواب أس سعبت زياده وسيسب-ف زاندرب عبى نكر كون كريدكام احقون كاب-ا ۔۔۔ گنہگار دمم ہر کر ناا میار ٹیو کیون کہ خدا و ندکر م مہر بان ہے ۔ تکر ہرکز بے سا زوساہ ن کے کوج نے کرؤ کیون کہ را ہ خونماک ہی خونیا کہ ہیں۔ توخدا دند کرم کے اس قول سے خوش ہؤ (جیسا کہ) اس کے آیات میں ہے ے بری سے بارآئین توان سکے گر بچارہ -اور کر انتخص ہتمہرز بادتی کرے توائس سے بازآ کیون کہ زمانہ اُس کا

ے بردا ہوکرشتی خالق کے نام سینے والون میں ٹھار ہوگا۔ رم کے فضل سے روزی طلب کڑ کیون کہ بجز خالے کے کوئی روزی ہیں۔ یا اگردہ یہبی کیے کہ اومی اسے عنی کردین کے تواس کے قدم بلندی مرتبہ میں۔ اگرر وزی عاِرہ گری سے ملتی تو تو میرا تعاق سا تو بن آسمان کے ستارہ ن سکے ساہتہ یا تا - ولیکن

جسکی کوعقل کے ذریعیہ سے روزی

مین اسی مین رضی ہون جوخدانے میں ویسے ویسے رکھا ہے اور مین نے اپنا کام یجے اُن میں ضاو ندریم نے (مجمہ بر)احسان کمیا' اور جو باتی ہیں ان ا

علمبرامرے ساتہ سبے جمان کمین مہو ندہ میرے تالیم سبے (اور) میرا نکے آئے۔ نکے آئے۔ میں کا ظرف ہے، (ج) صن کدوٹ کی طب ج خال

نین-اگرمین گهرمین بون تومیراعلم میرسے سا تدہب اور اگر با زار مین بون تو د ہو ن ہی وہ میرسے چمراہ ہے۔

مین دیکیتا ہون کہ دنیا عنقریب جانے کے لئے تیارہے' اور قدم اور را ان پوائز

کردائے ہوے ہے۔ لیس تازہ کر ایکے مزالا قریندہ ہے اور دیجونل تر اک رکم کرندہ وال

سی زندہ کے گئے دنیا ہاتی نمین ہے اور نہ (بجز فراتِ باک) کو کی زندہ دنیا میں باتی رہنے والا ہے-

ین نے اس کے سفر کیا کہ اگر کوئی نتخص ساسنے آئے تو اس سے بوجیون کوآیا دنیا مین کوئی سیا دوست بھی ہے؟

(پىسىن) كۇگون نے كەلكە وچېزىن ئا در بېن جومنىن لمىتى: (ايك تۆ)سچا دېست ا دردوسىسى غىقاكا اندا -

ر، ۔ کے سے بیرخاک کہ میہ وقت نافرہ نن کا ہے نہ کہ حق رسانی کا ۔ کیوں کہ ا سارے رفقا سے زمانہ نامرہ فق ہین اور زمانہ میں قام دوست ناراست ہیں۔

بنہ ہرگزدردغ کوئی ندکر -جب سے آدمی بیدا کئے گئے ہین (یا تو) فیبت سے آدمیون کا اکامکرتے ہیں یاخون سے۔

بن کسی جیز کو سمجھتے عاجز ہوجا اپنی انس کا دوک ہے اور خدا و نکریم کی ڈات یاک

کا (دوسرون مین) تفحص کرناشرک ہے۔ خداوند کریم کے مواسب ہیں ہیں توابنی سمت کو ملند کر (کیون کہ) خالق عالم تیرے ان کامون (مین مددینے) کے لئے کا فی ہے جو تجھے ك كننے دالے جوكے مولكتا ہے وہ تيرا نوٹ تہے ہيں ٽوا ہے نوشتہ كو اجها بنا؟ كيون كه وه تيري طرفسنه الجفرسي كا -۔ بوخص خوش نصیب نہوائس کی دوڑ د ہوپ ہی اُنس کی موت کے اسباب تواس شخص سے کہہ د ہے جس کا حال ردگردان مہوکہ (اپنی) ولاکت کے لیے فرض كركددنيا يترب موافق ب لركيا بتصموت نداسي كالدر توزيا کے ساتہ کیا کرنے گا؟- ( دیکہہ) میل راہ کا سایہ تیری رہان کے لئے ہم نے فرض کیا کہ دنیا ہارے پاس اسنے خزا نے جوائز قارون کا نام ال اور قدمون کی باد نتا ہت لے آئی-توکیااِن سب کوفناہلین ؟ اس ترمے خزینہ دارد ن سے (خزانہ داری) کے هما فواید بری دریا فت کئے جاتے ہیں ۔

اور بہری بری جارتی سے زیادہ نہیں یا اس معان کے اند ہے جو ایک دات ہوا اور بہری دیا۔ یا اور بہری دیا۔ یا اس خواب کے اند ہے اند ہے اند ہے اند ہے اس خواب کے اند ہے اند ہے اس خواب کے اند ہے ۔

مر ابندی امید میں گبتی ہے۔

قریب ہے کدمین اس قدر تناعت کرون کہ ایک دن کی روزی ہاتی مہ جائے ۔

اور بہت سامال جے نہ کرون ۔

اگر تو دنیا کو نفیس شمار کرتا ہے تو خلاوند کریم کا تواب اس سے بہت زیادہ اس کے اند ہو اگر اند اس سے بہت زیادہ اس کے اند ہوگا ہوگا ہے۔

اگر اندان کی روزی تقسیر کی ہوی اور مقد رکی ہوئی ہے توجوس کی اس کے اگر اندان کی دوزی تقسیر کی ہوی اور مقد رکی ہوئی ہے توجوس کی اس کے اگر اندان کی دوزی تقسیر کی ہوی اور مقد رکی ہوئی ہے توجوس کی اس کے اگر اندان کی دوزی تقسیر کی ہوی اور مقد رکی ہوئی ہے توجوس کی گائی اس کے ا

اگرانسان کی روزی تقتیم کی ہوی اور مقد رکی ہوئی ہے توحرص کی گئی اُس کے
روزی حاصل کر کئے سے ہتر ہے۔ اور
اگر جسر انسان موت کے لئے بنایا گیا ہے توجوان مرد کا راہ خدایین قتل ہونا
انفعل ہے۔ اور
انفعل ہے۔ اور

الفنل ہے۔ اور گرمرنے کے بعدراراہال (وزر) چیوڑنے کے لئے ہے تواس مال متروکہ کاکیا حضر ہونے والاہے حس کے لئے انسان (اس تسدر) بخل کرتا ہے۔

؟ اُر انسان سائشر بس زندہ را قوراتون کے داقع ہونے سے اس کی عرف صف

س کی چوتھا ل عرففلت بن گذر تی ہے: بہان مک کہ اس کے سیدہے ایم کو ے کی تما اک میں اسیدین ہیں اور حرص ً او ہے کیون کہ اس کی تمرکی نقشہ زماندگزرگیا اور دن جائے ہے 'اور اُن کامنیجہ گنا ہ ہے۔ اور اُس شے ک فریفتگی ادر حسرت متیراسر در سبے (اوراین سے بینے) میٹری زندگی (گویا) محال اور باطلی ہے۔ تو دینا سے توشہ لئے کیو*ن کہ* تو (بیان سے) *حزدر کو چے کرنے* والا۔ دیناکی حالت اُسرِ تبتر سوار کے مانند ہے جس نے شام کو (م خاط) ادمٹ کہولا اور صبح کوکوج کرنے والا ہے ۔ اً رُوْ قوم کے کامون کے لئے ایک رات بھی متولی کیاجا سے تو یقین جان که اس قوم سے حرور سوال کیاجا سے کا ؟ اور ما*ن کوئس کے ب*ید تو بھی اِسٹ*لسسیر*م اُنھے

عام الماعت بهی الموجه المرشط به سهد که الموضی دنیا کو با است خاونه که ایم الموجه المونه که الموضی دنیا کو با است خاونه که الموی الموخت به المون کی اطاعت بهی کرے و اقبال الموخت المون الموخت المون کی خواری نمین کرتا و و دنیا کے اقبال الموجت المون کرتا ہے ۔

است جابر از دوال ال سے برجیز کرا ورا ہے اللہ دنیا سے اُس شخص کو است جوسوال کرے ۔

اکٹریم لے اہل خروت کو دیکھا کے جب تو گری نے اُن کی طرب رخ کیاتوائنون اکثری سے ناکا داند کیا۔

ے علی دانہ بیا۔ منون نے اپنے ال کے سبسے (اہل) دیا سے کمر کمیا اورا بنے بخل کے سبب ال کو قلون مین بند کردیا۔ اگروہ شکر کرتے تو (خداو ند کریم) اُن کے شکر کا بدلہ دیتا ۔ اُس شکر کے متعلق مقولہ ہے جواُ نون سے کیا : -"ہرآئینہ اگرٹ کرکردتم تو زیادہ دین گے ہمتم کوئے لیکن اُن کے کفرنے اُنہین

"ہرآئیندارسٹ اردیم تو زیاد و دین سے ہم کم کوئٹ کیلن ان سے تعربے انہیں ا بیاک کر دیا۔ ب مصائب کے آنے سے قبل ہی صاحبان عقل اُن کا اندازہ کر لیتے ہیں۔

سیں اگر کوئی معیبت یکا یک آگئی توان کے سے ایک ارجیالی ہے۔

مصیبتین میں ہون تونجل مدترین آفات ہے اور نحل سے بدتر دعدہ کر۔ س کے ایفارمین نجل یا در کرناکہے۔اور ن خربنین حس مین درد غ سنا مل برو آورینه اسکیه حب حالت مین توصاحب علوتہ ہو گرصا حب عقل نہرتو تیری مثال الیسی۔ ب جیسے کسٹخص کے ہائل یا پیش تو ہو مگروہ کنگڑا ہو۔ اور حب توصا حب عقل ہے گرعالم نمین تو تیرے بیر تو ہین مگر یا پوسٹ س تنین (رکتا) اً كا ه بموكدا نسان *مرض عقل كا غلات سيّه ا در*اً س غلامت بين كور خون نيين اگریه علم (خیالی) ارز دکرنے سے صاصل موجانا ته دسیسامین کولی شخص جابل . توکو*سٹنٹر کرُ اورستی اوغ*نل*ت نیکزُ کیو ن کہ دوشخص کابلی کرّناہے ُ اسرے* 

-

بے نیاز ہے جودل کانے نیاز ہو، اور وہ یے نیار ننین ہوسکت جو ( افزایشِ) مال کے باعث مریم جوصرف اپنی قوم ادربال بون کے ساتہ کریم ہو۔ اور یہی حال اس فقیہ۔ کا ہے جوابنی جرب زبانی سے فق حب بولے کا موقع ہنوتو کمب بک بذکرا درخامرمنٹی کی مدا دمت کر عِقل کو زمینت ینے قول کو فافتر کرنے کے لئے بے تاب بنو کون کاں طرح توا کمین زیادہ ا سینے دشن بیدا کرنے کا جٹنے تیرے غربی اس مجنفی منو- اور الیساکون سہے جوادمی سے سے بے ساتہ بنات یا ئے 'کیون کدا ن<u>ہا ت</u> سعَلَق قبل وفال ظهیٰ طوربر ہواکرتی ہے۔

تجه کو قوم اُس دفت بزرگ سیمے گی صب ترسبانے برداہ ہو گیا، اور ہرا کیا برا اورب نیاز انکمون مین بزرگ --- اور مهان كرتاب ادرصيح كونجنت شركرتاب -ادر (ا نسان) کہبی عنیاج نبین ہوتا اگرحیہ ( آس کی سہتی)سٹ جاسے (اور )عنی اور بے نیاز کہی خیل نمیں ہوتا۔ تواپنے نفرس کو دیکیہ اور اُس کواُ س سنے پریرا نگیخته کرحواس کو آرامست رے - توسلامت ردی کے ساتہ زندگی کیسٹر کر ٹاکدلوگ نیری ریـــ بن ن مین و بیان هی خوبیان د کمیه (برا ئیون کی طرف نگاه بهی نه کر)؛ اگرچه ذاند ۔ سے موافقت نہ کے یا دوست حیفا کر ہے .... اگرآج کے دن کی روزی ننگ ہو نوکل صبح نک صبر کرشا بدکہ زا نہی ایذار سانی غنی د ل عزیز (خلاین) ہوتاہہے اگرحیۃ قلیل المال ہی کبون نہو۔ ادرغنتی النام ( تق بہوتا ہے مگر ( اینے نجل کے باعث کبھی) ذلیل (بھی) ہوجاما ہے۔ جب تو اس کے مال لینے سے بے پرد اہ ہوا تو ہوجوا رہے ادرا فلاس کے احمال کے وقت ( گویا) لوّاسپنے آپینجبل ہے - اور ب تو لوگو ن كاشماركرے تو كنزت سے تير سے بها ل تو كار بركين سے ليكر م جيستون ک آزایش کے رتب ان کی تعداد فلیل ہے۔

سی روز تنگ، دست ہی کمون ہوجا سے کمیلے قراری خراء کمون کمرف زما شهره بهبست دنوره تاكب كشاده دست رياسيت - اور خدا دنداریم سے ناامید نهویم کیون که نا امیدی لازمی طور پر کفر سہے (اس کے سوا) ممکن ہے کہ خدا تر رہے و نون میں ہتے تو نگر کر دسے - اور ا ہنے پر درد گارکے متعلق برگانی نیکز کیون کہ ضداو ند کریم ضرورخول اور کوئی کے سامدادے رہے-تمام اقوال سے خداد ندر کیم کاقول صادق ترہے کہ: ' لوٹے دیکیہا۔ ہے کُرنگافت تی مین نے برسون آ دمیون کواز مایا ہے۔ گرائس شخص کے مانز کسی کو (بدتر) نہین يا ياجواسيف ال يراتزنا بهو-ا ور حادث زماندمین ازروے ہول کے اُس سے رمادہ کولی چیز شخت او منین یا اُن کهٔ دمیون سے دشمنی کی جائے۔اور ین لی ہن یا دہ مدرہ کرا ہے مگرسوال سے زیادہ مدمزہ کرا ہے نظ نرال-بهارون کی چوشون سے بتیہ گرشالانامیرے نزدیک اس سے کہین زیادہ كهآدميون كااحبان لياعا سئ-وك كته مين كرمينيه مين عارد زنگ سرت كرمين في كها كرعاد

ٔ که خرمیز کرون- اور رانشی سب رنگین آنکهه کوع: پرزکهتا: ۔ سیراگہرا سشخص کے لئے اونٹ بٹہانے کی جگہد بعینی سراے )۔ المرأترس اورميرا توسث وأس اگرچة نان وسيركه كے سوا (ميرے ياس كويه) نبوء مگر سر ر دِزرگ اِس سے صرور راضی ہوگا ا در کمینہ کے سامنے ہے (سسیہ) وہال ہوگا-۰: حوا ن مردکا اسپنے نقرمین صبرکرنا اُس کو بزرگ کرتا ہے او اِ جنی آبروکو رائیگان کرنا اس کو ڈلیل کرٹا ہے۔ ہائے توحالت کرگا المعیشت فلیل سے (کسی) نوجوان کوایک روال ہی ا مین دہی کا بی <del>ہے</del>۔ مین ده مردمون که میری ساری عزست خدا دندگریم کی مهر با ن ہے ہے۔م اول سے زیادہ وارت برزگ ہویس جے۔ مین کوئی نیکی *ک*رنامون لو بغیر سوا ک کے اُ

ų,

میری رفانست کوئی نا داردوست کرناہے تو میں اُسے بوشہ قدر قرسیب کرامون (لعینی استسدر دیتا بون) کروه سیر برجای طرف رخ کرتی ہے تواسے پیشنے ہی تنین دیتا سے نالان کا اے کو میں مت وزخشان سکے اسکی زیاد کو ہوئیتا ہون اور سایه کوابین عیال مین شارکزایمون برکیون کواس-لیے)سارے مکانون کو چوٹ<sup>ا</sup> کرمیرے مکان کی قربت اخ مین اسبنے ہمسا میرک حفاظت کا مع اس کے ال وعیال کے پورے وصر کے ساتنہ دمہ دارمہوا (مون) اور (مین نے) اینی جانب سے کمبی جلیا منن كيا ملام دے؛ کیون کرتیرے اس تحفہ سے اُن کے دلو<sup>ن</sup> لونشای ہوگی- اورکہبی یا پوش (حبسی*ی حقیر چیز*) کی ہی صفا خل*ت* کی جاتی ہے (نە كەھۇدىترى جان دابرد) لىپ اگردە ناگوارى سىسىجى تىرسىسلام لىنى سەرد كردا نى كرىن تو كۇ انىيىن تكرىم سانتەسسلام كر- اوراگروه تخبه سسے كلام كرك

وجه نه پوهیم اگسی شخص کی بات سیخیے بری معلوم ہو تی ہے اور کو کی شخص تر سینچیے تیری ست رکتا ہوں اگر حیر توشی نہیں (کیون کہ من عانبارون

مین ایام دصال کو اس سے ناگوارخیا ل کرتاہون کہ میں دکیتا ہوں کہ تمام ماکل بزوال مین -

غلبيه مدي كانتظار كوركدوه قايم بعبدل موكا - اور

باد شانات-زمین غلیرآل داشم سیستنوار مبون کے اورای ن باد شاہون کی و شخص بیعت کرسے گاجو مبیر دہ ہر گا

دہ اطفال بین ہے۔ ایا سطفل ہوگا (اور) انس کی را سے درست نہمجہ رہاہے گی اور نرکونی اس کی عرست کرتا ہوگا ( بعین دہ کس میرس کے عالمین روگا) ں دقت وہ فائیر حق کو ہر پاکرے کا جوتم میں سے موگا اور حق کے ساتہ عمل کرسے گا-وہ بنی کا ہم نام ہوگا، میری جان اُس رِفدا۔ بیں اے بیٹے! اُس کوند چیولا لو

اور فلسكي طرف شتائب مدوي يجيو-ومَّيْن چِنْرول كا بوستْسبيره ركمنالازم سبِّه ؛ ابنی شجاعت (طاقت) ابناعام ا در اینامال کیون کر 🖫

وی این چیزون کے دشمن میں ادر کو لی دشم زماندایک عالم خواب و بداری سے زیادہ نیون یا (سیمبنا جا سینے کہ) ایک خب . و اس کی رعامیت رکعہ - کنا ۵ کر:ا مغمت کو د درکر تا ہے۔اور خدا کا سے کرکے نعمت کی جنا ظت کؤ (کیون کہ صرور) بین به بازنگ دسته کم زندگی رنج بی مین کنی کی (اورا فر ہ: بنون کی دہتی *سے برہیز کراور ہزرگو*ن اور بزرگ زا دون سے دک<sup>ے</sup>

144 بایک روز مین اعتبارنه کزاکیون که زماننرظا مرخهور تا پررشه تیئسلک نتستی اور مهودگی کے ساتنہ بات نکر اور اس طرح بات کرکے خدا و ندکریم کو (بی) ب سام ع خیانت کرے ٹوگڑاس کی خیانت شکرا دیوہ شیرای ذات کی بذكا بوجه لسيغ مباليون برنزال ادركنامون سيصدادت كرادر دخطائ مین احیان کو د کمتنامون که آزا دمرد کے نزد کسیا دین سبے اورغلامون س نزديك عيسيا اور منهم المراد ارايس كرمثال السي سنة قطامتها آب باران شهون من حل موجات مين اوروم ل

را زُلُوکر م کے سواکسی کے بیرد ندکز کیون کے بزرگ آدمیو ن کے نز دیا۔ پوتوطار سرگزیه کر (کیون که )ظلم کی که پتی ( النسان) کوندا ؟ اگرآدمی بخیہ سے مذاق کریں 'وَ لَوْ اُن سے ہرگز نذاق نزکر۔ میں نے کسی قوم کو ( الیسا ) نوین دکیا کہ اُس نے باہم مذاق کیا ہوادر وہ سلامت رہی ہو

ہے، اوراکٹرکہاگیا ہے کمہذاق بيه كشت وخون كب نوبت بهرموني کے اِلمون تھی پر کوئی حادثہ ہی جا وهتعص تبرابعال نهاين بسيح كداكرتبري ہوں ہے اسلام برروسے کیون کدامسلام اور اُس کے نشا ن تحقيق كداسلام جأمار فإ مكربت تهوط-

لے ساتسہ زمی اور نازسے خلیت کرا دریتھیے روا نہیں کہ اُسے

سيد كريم ك بيني فاطمه! (اور) المن أس بني كي يتي وكبي مراكبون كانشانه تحقیق کدا سرجارے پاس اُس تیم کولایا ہے۔"

ریرہ کا ہ آس کے جنت ہے بھر جن سایش ہے (ادر) ضلاوند کرم کے نالج

ام کیا ہے۔ مین دوسلاستی سے زورگ *کیسکر سے گف*ا، درنجیل کے لیے ہمرا نجل اُس کودوزخ مین ڈا سے گا اور اُسسکے پینے ک گرم بان ہوگا۔ ير عذا كي را همستقيم-ین میٹیم کو کمانا دیتی ہوں اور فقر کی برواہ اپن کرتی با دجو د سے کہ خدا وند کریم نے ے عیال پربست زیادہ شنت کی ہے۔ نے ہوک مین (دن بسرکہاار) سٹ ام کی اور وہ سے۔ اُن مین سے جبورًا اچا نک نقش کیاجا سے گا۔ قا قل کے لئے نااُ عیش کے لئے مگین ہنو-اس سے زیارہ اور کیساجا ہے کہ خدا وند کرم کی جانب تبوڙے پرتناعت کراور بے پروا ہ ہو۔ مرجا گا ب شخص کی منترت کریم ہے وہ آداب فاصلہ سے

تخص مین طب مع کم بوگی وه دینامین امن سے بہے گا۔ اور كوئ حوان يه منين جانباً كواس كوزندگى مين كس قسم كے حاوثہ سے مقابله كرنا خواری مین نه کوکد در حقیقست خواری مین زندگی خواری سے کھے گ ارصاحبان كرم يجه كون اجي جيزون لاست كركزا رس كساته أن ك

ہے۔ رکنجی ہے جس کے لئے انسان امید دار ہو ادرساری نیکیا الیمی شوخ گروس (بهی) رام ہوجاتے ہیں- اور

اکٹرنا امیدی کی حالت بین ہی مبرکرسنے سسے ان ہون تو ہوائن سے گہرانہ جا بکیون کر افات ہیں۔ بڑنعمتون پر نوسنے خدا دند کریم کاسٹ کراد انہین کیا در نہ دشواریون کے وقت دہ تیرسے سلمے مفید ہو تا -

مین اسانی بیدا کرناکه تیری زندگی را حت مس*ینه گرزی - بهت* کم ىهن چېن<u>ەن</u> تو آسان كراچا ہے اور آسان نهون -(اگرجه) النبان کے سب کام سل نہیں من مگر ہیں ناکدوہ آسان ادرون ے اقبال کی ہوا جلے تو تواسے منیمت جان کیون کہ ہوا کے مرجو کیکے یسے دقت نکی کرنے میں غفلت نیکڑ کیون کریجے معلوم ہنین کرہوا ک رما نه مجهه سے بیچرکیا ۱۰ وروہ نہیں جانیا کہ (آخرمین) میں ہی غالب بیون کا اکیل (معصمعلوم سے کہ) خطات اور کام آسان ہوجائے ہیں۔ بس ون (اس کئے) گُزرِّنا ہے کہ مجھے ٹا کام دکہلا دہے کہ کیون کر موالے اورمین شب گزاری کرناہون آگراہے یہ دکہاؤن کے صد

زا نرنے جھے ادب دیا اور نا امیدی نے بے نیاز کیا اور قور

دی اورصبرنے پرورش کیا - اور تجربو نے مجھے زمانہ سے مضبوط کیا؛ یمان کمپ کرمین نے اُسٹی خص کو بارز کہا جو

مح بازركها تها-دین اور دنیاکیاخوب مین جب دونون حمیم ہون - خدا اس حص جو دنیا مین بغیردین کے ہو۔ اگر پیومکن ہو آگوعقل سے عقلت دون کی تو نگری زیادہ ہو تی تو ن بول بر آره عاره گری <u>سے بی منین پو</u>ق اور جو ہو۔ 

اکشرالیها موناہے کہ ہسست اورناکا رہ آومی ہمرہ مند ہونا ہے جب انسان اُس جیز سے راضی نمین ہو ناجوا<sup>م</sup>س کے امکان مین ہے آوا ہے موجوده أرام سے أرامستر تنين بل كتا-اور (حبب) تعبیب سامته نگربین والاجا تا ہے تواُسے وہ برد انشٹ کرٹابڑ تا ہے ادر اس کے تکبر کے باعث دورزمانہ اسے میکرویتا ہے۔ اورا سے وہ ر لعبن اوقات) اچهاجا نما ہے۔ *بی*ں ( تو) ر تعبض اوقات) اجهاجا نیا ہے۔ پس ( تو) سے چہوٹروسے کرمیے فرمی بات ہے۔ محن ہے کہ کسی دن گھڑی ہبر کے لئے مینس ہے نفنس سے حیاکی پرورش ادر حفاظت کو اور دینا سے میر ہر کر اور اسے بیے خطر ہو۔ دیا مین تواس کئے آیا ہے کہ موت کا استقبال کرے اور کیان تو اس۔ لایا گیاہے کرہان سے نکال دیاجائے۔ قریب ہے کہ تیرا ذکر تیرے بعد ماتی رہے ، بس دیکہ کریجے کیا یا تع: بزے د نيا اېل دنيا پرهيچ وخام دوبار منقلب بروني سيع-پس س کامیج جی کرنے کے لئے ہے اورشام پراگند گی کے لئے۔ ا سے خص اید دہ ناد ہے کربال سائون کے حکم میں منین ہیں۔ اُس کے تمام بہائی طالم ہیں کا اُس کے دوز بانین میں اور دوسنہ۔ م م م البنام) خوش روی سے ملتے من گران کے دلون من در در بغض م میں گران کے دلون من در در بغض میں گران کے دلون من در در بغض حب توائن کی نظر سے غائب ہوتا ہے تو تجہ پر در وغ اور ہمت کے تیسر برساتے میں ۔

برساتے میں اس کے اہل ایسے ہی ہیں ۔

برساتے میں اس کے اہل ایسے ہی ہیا کی ہوتا در کسی آدمی سے انس نظر منونا جا ہے ؛ کمین اس کے معالمہ میں کسی بمالی کو ا ہوں نمین ۔

توریوں میں غور تون میں غور تون میں کو لی ا میں نمین ۔

تومیوں میں غور تون میں غور تون میں نمین ۔

تومیوں میں غور تون میں خور تون میں نمین ۔

تومیوں میں غور تون میں خور تون میں نمین ۔

ر کرجاب - اور احب نفور سے فیرزیادہ دفاد ارسے کی کیون کہ عورتون کی عصمت کی حفاظت کے لئے قبر ہی خوب امن کی حکمیت کے سائے قبر ہی خوب امن کی حکمیت خوب امن کی حفاظات کے سائے ہوئے اس کے حالی کا عزم کر اس کے حالی کا عزم کر کے حوالی کا عزم کر کے کیون کہ مسافر جہان کہ بین جاتا ہے مسافر ہی رہت ا

+ + +

بخوی میرے باس اکر مجھے ستارون کی گردش اور جوکہ اُن کے شرسے ہوئے والا ہم دہ ہین کجب کینے فرش عزت برہیتے ہین توہم اُٹھ کملاے ہوتے ہین -خون جراب سے بزرگے صفت انسان ابنی زبان برفابور کہتا ہے۔ ..... اً ن با تون سے جوغصہ مین لانے دالی ہین مین گراٹ گوش رہتیا ہو ن اور پر دباری ک کے کرنا ہوں کہ وہ مجہہے یا نوس ہے۔ اور محقیق کہ يين برُّ گو يٰ كواس كے ترك كرّنا ہون كه اُس ما ت كا جواب نبرا وُن جو <u>محصہ</u> وہ مرد بزرگ نہیں ہوسکتاجومرہ کومیوسینے یاال دا ربوجائے تواہنی زر کی ٹینے۔ اگرا زا دمرد بارٹ ہی طرمنہ سفض ال ماجا ہ کو بہریخیا ہے تواسینے ہما یون کی عزت زياده كرتاب -نین کبزرگیان اخلاق باکیزه (مسے حاصل موق بین)-بس' رین اول اخلاق

اوعِقل خلن دوم ہے - اور علم اس کا بیسراا درعمل اس کا جِرتهاہے ادرجود اُس کا پابنوان اوْفِقسل اُس کا

احسان اُس كاسالوّان اورصبراُس كآالهوان عبي اوبرنشكراُس كا نوان اور لفتيه دسوان آدميون كريما تدرمي كراسب اور نفن جانیا سیچ کیجب مین نفس کا گناه کردن تور استبار نهین مهون اور نه راه مرا نفن انسان اُس سے بے صبری کرتا ہے تاکہ مختاج ہوجائے۔حالان کو متاج اُفس تونگری سے بترہے جوان ن کو کمراہ کرسے - اور نفس کی بے نیازی ہی روزی کے سے کانی سیے اوراس سے اخرات كرے تود نیا مین حوكم پرسے وہ ہی اس کے لئے كانى منین بروسكتا-نفنس کو قناعت کی طرف مائل کرورنه وه تجههست اس سے زیادہ اسکے گاج اگر توجا ہتا ہے کہ خیریت سے زندگی *ہرکرے* تو دنیا پر نہ رنتک ک<sup>و</sup> مزخل ُ ُحب الدیون کے ہاتہ سے بنری ہاس نہ بھے نوسیالی کے لئے بھے فناعت کافی ہوگ - بس تو اُس اُن کی کا اُن کا اِکون ( تو) خاک بر ہوا ور مہت کا سراہا کیوین ہو-

رد ریزی ہے آب حیات کا بہانا زیادہ آسان-ب نه کز کیون که یمکن نمین که خدا و ند کریم تیری روزی کی اجازت ا ہینے دقت برفضا ' وقدرم وگذری اب وہ تیرے باس کو یا بہتروقت مین کسکی اِنو (حود) اس کے اِس بوسیے گا۔ بس ہے جنن ایک پاپ این اولا در ہونا ہے۔ اور اپنی بے نیا زی ظاہرکراور اپنے نقرکو نیان تک نگاہ رکہ کروہ نیرے بیٹ لاغروز اركردس اورتواكس ظاهر فركس -اور آ زا دمر دکے اندام کونا کامی لاغر کرتی ہیے گردہ ا<sup>م</sup>ے سے دل مہی مین جہیا۔ س دنیا پرروتاہیے حالان کہ دہ اِس بات کونوں جا شا ہیے کہ حقیقت میں دنیاک سلامتی اُن جیزون کے ترک کرنے ہے بنایا توائس مین تیام کرناہی ایماہے اورا گر بد

ب بادنتاہ کہا ن ہیں جاہنی موت کے دقت مک (خلق خدا پر)مسلط تھ

مراسب اوریه امیدات می اسید کون اوریه امیدات کی اسید اوریه امیدات کی در ایس کے لئے اگر جیوبی فون بھی کیون نہو موت کی اسید کو با گذاہ کہ اوریہ امیدائی مردامید کوکٹا دہ کرنا ہے اور زماندائی کونا کے اور نوٹ اسید کو با گذاہ کی ہے۔

ہم اپنے الی ورٹار کے لئے جی کرتے ہیں اور اپنے مکانات دست بر دزما شاہد کے لئے تعمیر کرتے ہیں۔

دونامیں) ہست سے شہر آباد ہو کو دیران ہو گئے اور وہان کے رہنے والون کو اور فائن کی است کے بعد ہم لون ہی جیوٹرد سے جاتے تاکموت ہرزندہ کے گئے ہوئے۔

موت آگئی۔

(دیامین) ہست سے شہرابادہواردیران ہو گئے اور دامان سے رہنے والون او موت آگئی۔ کاش اموت کے بعد م ایون ہی جوڑد سے جاتے تاکہ موت ہزنہ کے گئی۔ آسایش ہوئی۔ لیکن جب ممرین کے توافیا سے جائین کے اور اُس کے بعد میریتے سے تعلق ہم۔ سوال ہوگا۔

ا جب ہم مرین کے تو اکہا ہے جا مین کے اور اس کے بعد ہر سے سے معلق ہم ا جب نفس کے لئے میراسینہ ننگ ہو تو اس بن کشادگیاں ہیں -مین نے اپنے اتبہ سے زمین کہودی اور اس کے لئے ابنا سیفلا ہم کیا یس حب وقت زمین آگا ہے تو یہ کہیتی اُسی کی ہے جو بُوٹا ہے -جب وقت زمین آگا ہے تو یہ کہیتی اُسی کی ہے جو بُوٹا ہے -

حس ونت زمین اُگا کے توبیکہ بنی اُس کی ہے جو بُرُ ناہے۔ جن رما ندپردو رن حالتون میں تعجب ہے اور اُس بلا پر (ببی) جس میں زمانہ کے مالتون سیردکیا کیا ہون میں زما نہ کے اِتہوں بہت دون تک روا گاجب زمانہ سے غیر ہوا تو (اب) زمانہ

اکشرایتن ایسی من جوصیح کوشیجه اندوگین کرتی من گرشام کک ستیمسرت (بھی)

حسب کمبھی تو نگ حال ہوتو خدا و نداریم ریبردسسہ کر۔ اور نبی (صسامہ کا دسله

حسب کمبھی تو نگ حال ہوتو خدا و نداریم ریبردسسہ کر۔ اور نبی (صسامہ کا دسله

کر کمیون کر حبب بنی (صلعم) کے ساتھہ دسلیہ کیا جا تا ہے تو ہوسکال سا

ہوجانی سبت ۔ اور

جب کوئی مشکل ہیتیں ہے تو خوف ندگز کمیون کہ حن داوند کریم کی پوسٹ یدہ

مہر با نیان بہت میں۔ اور

(بیراحی جا ہے تی میرے ربینی حضرت علی کے) اور نور ردوشین (حضرت)

مهربانیان بہت ہیں- ادر (تیراحی چاہے تی) میرے (معنی حضرت عل کے) اور نور روشن (حضرت) فاطمۂ کے ساتند دسیلہ کر- اور حضور سے روکائنا ت کی آل باک کے ساتند دسیلہ کڑ جو خلاصۂ خاندا نِ رسالت اورا ولا دوص ہیں-

جوکہہ ہوگائیں بقضاہ قدر کا قانون جاری ہوگیا کیسی حرکت دسکون مقرر ہوگئی۔ تیر جنون ہے اگر تورزق کے لئے کوسٹ شش کرسے کیون کے جنین اپنی جملی میں رزق یا تاہے۔

> عافل کو مختاجی شدن - بے مردت کو دین بنین - اور جہوئے کو ہزرگ نہین اور نہ حاسدگور آت ہے -قالع کو غزنہین اور فاسق کو حرمت نہین عورت کے سئے و فائنین اور نہ بدگوئی بدکا رکو کہید کا مردی -

بے نیازی تہیں۔ من صدقے زیادہ ہوتے مین جس طرح بوروزی کو دہونا مت جاناہے۔ للب ک'ااسیدی نفنس کے۔ لهُ واحسيني ما وي نبك محنو ن كي عبت رباپ) دا دا کے بزرگ نمین متی ملکہ بزرگ کوسٹ فی ہے ملہ

(باب) دادا کے بزرگ نمین بلتی بلکہ بزرگ کوسٹ فی سے ملتی ہے بغیرزگ کے کوئی دادا دادانہین (ہوسکتا) بب جس جب نرکی بچے تلاش ہے دہ محنت کے موافق ملتی ہے ۔۔ جس شخص سنے راست قیام (وتقود) مین سبسر کی ہوشہ فائرہ سند را - اور

وائی کے دن فنیرت جان سے شیا موکد ہوئیہ ہوانی نمین رہتی-ب. کے موافق ملتی ہے۔ پیٹے فض نے بزرگی طاسب کی وہ را نوک و با رسب تجهی عرب کی نلاش ہے اور مات کوسر تاہے اِنتِیمفس موتیو ن کی نلاش کر ا ہے وہ عنوطہ کا 'اسہے - اور بی تصف نے بغیر شقیت کے رضت طلب کی اُس نے (گویا)طلب ا نفس اکسل کورستی کورمپوژورنداسی دلت مین بڑا رہ میں میں کاہون نمے کیڈلذت ہنین دکھتا۔ (ان کے کیے بھی ہے کہ) الان - اامیداوزنادم بهون -



من الله المرتبال - مولانا شهری (اسطه الدرتفائد) کی استصنیدت کو عام طور پرقدر کی نشاه سے دیکہاگیا ہے اور فرد دسی اُرد دعشرت المیس کے یشناه کی ستایوی ،- اصنات سنن کے متعلق اس کتاب بین نهایت تحقیق میسی کام بیا گیا ہے۔ اگر دو مین اِ س فن ک کو کی کتا سب *ے بتراب تاک شامع نہین ہول-مصنفهٔ حضرت* مولانااش*ری آث* سنیج و راحت - میرسترالعام مسلمانی علیگیره سے ایک لاین فرزندمسٹرا فیا ب نے اس کتا ب کولکہ کراپنی اعلیٰ فالمیت کا ثبرت دیاہے - ہمارے خیال مین کوئی 'مول نگارا بنی بیا تصنیف مين انتا كامياب نبين مواجتف مفسف ينج در احت مردعورت -لوط اواکی سب کے بڑے ہے اور سرگرمین رہتے سکے لایق -



اس من على - قارسى - أردو- ببندى برفسم كى كتابت ت اورعمدہ صفائی اور ہرقسم کی خوبی ہے ہ<del>یں ک</del>ی ہے چیان ندربیخطوکابت <u>طےبو</u>سکتا*ہے۔* تغاميت بيش بهاكتابين اورقرآن مجيد طبيع من فروخت سحيط موء دہن جن کی فرست درخواست کرنے میں جائیگی - ادر پرقشمر کا ں مثرا کط مفررہ کے بوانق ہاری معرفت قیمت آنے پریاد یں کے ذریعیہ سے روانہ ہوکتا ہے۔کسی خاص معاملہ بینان کوہزارون رویبہ کی گازیٹی دی جاسکتی ہے

